(44)

## نہرور بورٹ کے خلاف جلسے کئے جائیں

(فرموده ۵/اکتوبر۱۹۲۸ء)

تشد ' تعوذ اور سورة فاتحه كى تلاوت كے بعد فرمایا:

گو ہمارا سلسلہ ایک نہ ہمی سلسلہ ہے اور زیادہ تر ہمارے معاملات نہ ہب ہے وابستہ ہیں اور نہ ہب کی اشاعت اور ترقی ہمارے سلسلہ کی بنیاد اور قیام کی اصل وجہ ہے لیکن بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ گو وہ دنیوی ہوتے ہیں لیکن ان کا اثر دین پر بھی پڑتا ہے اور ان کے درست طور پر و قوع پزیر ہونے کا نتیجہ دین کے لئے مفید اور غلط طور پر ہونے کا نتیجہ دین کے لئے مفرہ و تا ہے۔ پس باد جود اس کے کہ کوئی قوم جو خالص طور پر دین کے لئے وقف ہو اسے اپنے کام کے ضمن میں اور اس کی رعایت کے لئے بعض دنیوی امور کی طرف بھی متوجہ ہونا پڑتا ہے۔ اسلام دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے کلی طور پر انقطاع کی تعلیم نہیں دیتا بلکہ دنیا کو بھی نہ ہب کی سیرھی قرار دیتا ہے۔

دنیا میں تین قتم کے ند جب پائے جاتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں یہ دنیا ہی دین ہے۔ بعض دنیا کو دین سے بالکل ایک علیمہ چیز قرار دیتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی مخص دنیا کی طرف متوجہ ہو تو اسے دین سے محروم رہنا پڑے گا۔ گر اسلام ان دونوں کا مخالف ہے وہ نہ تو دنیا کو دین قرار دیتا ہے اور نہ دنیا کو دین کے مخالف سمجھتا ہے بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ دنیوی زندگی دین قرار دیتا ہے اور نہ دنیا کو دین کے مخالف سمجھتا ہے بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ دنیوی زندگی دین قرار دیتا ہے اور زینہ ہے۔ دنیوی بمتری و درستی کا تعلق دین سے نمایت ہی مگرا ہے۔ گو وہ دین نہیں جس طرح زینہ چھت نہیں گر اس کے بغیر چھت پر پنچنا بھی ناممکن ہے اس طرح دنیوی زندگی دین ذندگی کے لئے بطور ایک زینہ کے ہے۔ انسان کی اخلاقی حالت ہوتی ہے۔ جس طرح روح کی نشود نما اور ترتی کے لئے جسم کی ضرورت ہوتی اس سے درست ہوتی ہے۔ جس طرح روح کی نشود نما اور ترتی کے لئے جسم کی ضرورت ہوتی

ہے اس طرح نہ ہب بھی دنیا ہے نشو دنمایا تا ہے۔ پس ایک حد تک دنیوی امور کی طرف متوج ہو نابھی ضروری ہو باہے۔ جس طرح وہ مخص نادان ہے جو زینہ پر ہی بیٹھارہے اور چھت پر نہ چڑھے اس طرح وہ بھی نادان ہے جو زینہ چھو ڑ وے اور دیوار پھاند کرچھت پر جانے کی کومشش ے۔ بعض حالتوں میں زینہ سے کام لینا ضروری ہو تا ہے اگر اسے بالکل چھوڑ دیا جائے تو انسان کامیابی سے محروم رہ جا تاہے اس طرح اگر کوئی اس کا ہو رہے تب بھی وہ اصل مقصد ہے محروم رہتا ہے۔ یمی حال دنیا کا ہے اگر کوئی اسے بالکل چھوڑ دے تو وہ بھی دین کے پانے سے محروم رہے گااور اگر کوئی بالکل ہی دنیا کا ہو رہے تو وہ بھی محروم رہے گا- اسلام نے روح اور جہم دونوں کے لئے عبادت مقرر کی ہے۔ نماز روح اور جہم دونوں کیلئے عبادت ہے۔ انسانی جسم کیا ہے ؟ یہ دنیا کا نمونہ ہے اسے عالم صغیر کہتے ہیں کیونکہ اس کی بناوٹ ان ساری قوتوں پر وادی ہے جن سے عالم بنا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے عبادت میں جسم کو بھی شامل کیا ہے۔ اگر نماز بغیر جسم کے نہیں ہو سکتی تو زہب بغیر دنیوی معاملات کے کیسے قائم ہو سکتا ہے۔ اگر دنیا کے بغیر زہب قائم کیا جا سکے تو یہ بھی مانا باے گاکہ دل میں ہی الله الله کر لینا فرض نماز سے بیکہ وش کر دیتا ہے اور ظاہرا نماز کی کوئی ضرورت نہیں گریہ صیح نہیں ہے۔ پس دنیا کا ایک حد تک خیال رکھنا ضروری ہو تا ہے کیونکہ اس کا اثر دین پر بھی پڑتا ہے کیونکہ جسم اور روح کی طرح دونوں کا آپس میں نہایت گہرا تعلق ہے۔ اگر انسان کے سرمیں شدید در دہو تو نماز میں بھی یوری توجہ نہیں ہو سکتی اور شدید تکلیف کے وقت رقت بھی پیدا نہیں ہوتی۔ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ نماز میں دعا کرتے وقت جسم پر رونے کی حالت طاری ار او روح پر خود رفت طاری ہو جائے گی۔ اس سے ثابت ہو تا ہے کہ دونوں کا آپس میں ممرا تعلق ہے۔ یمی حالت دنیا کی ہے اگر دنیا کا امن برباد ہو جائے' دنیا میں طوفان بریا ہوں' لوگوں میں بے چینی اور پریشانی پھیلی ہوئی ہو تو دین کی اشاعت کے رہتے بھی ساتھ ہی بند ہو جا کیں گے۔ گو یا دنیا کی اچھی حالت دین کی اچھی حالت کے لئے پیش خیمہ ہے اس کئے مٹومن کا اہم کام دنياكي اصلاح ب- خدا تعالى فرماتا ب- لا تُفسِدُوا فِي الْأَدُ ضِ بَعْدَ إِصُلاحِهَا والاعراف ۵۷) انبیاء کانام مصلح ہو آہے کیونکہ وہ دنیا سے فساد و شرکو دور کرتے ہیں۔ انبیاء کی بعثت اس وقت ہوتی ہے جب دنیا میں فسادیا تو ظاہر ہو چکا ہویا ہونے والا ہواور وہ اصلاح کے لئے ہی بعوث کئے جاتے ہیں۔غرض دنیاوی معاملات سے کلی انقطاع ناممکن ہے جب کہ بنیاد اسلام کے

احکام پر ہو ای وجہ سے بعض دنیاوی معاملات میں ہمیں دخل دیتا پڑتا ہے۔ کی ناوان سے خیال کرتے ہیں کہ ہمیں دنیاسے کیا تعلق ہے ہم توالک ند ہمی جماعت ہیں لیکن وہ نہیں سیجھتے کہ بے شک ہماری تمام توجہ دین کی اشاعت کی طرف ہی ہے لیکن دین کی اشاعت دنیا کے امن سے وابستہ ہے پس دنیا میں امن کے قیام کے لئے دنیاوی اصلاح کے لئے پچھ وقت ہمیں ضرور صرف کرنا چاہئے۔ اسلام نے دنیوی حکومتوں کے قوانین بیان کئے ہیں۔ اگر بھی قاعدہ ہو تا کہ دین اور دنیا کو آپس میں کوئی تعلق نہیں تو حکومت کے متعلق قرآن پاک میں کوئی احکام نہ ہوتے۔ لیکن حالت یہ ہے کہ اس میں ایسے ایسے لیف امور دنیاوی حکومتوں کے متعلق بیان ہیں کہ دنیا کے بہترین اور عظندان کی برتری کا اعتراف کرتے ہیں۔ اس سے بھی بھی معلوم ہو تا ہے کہ دین اور دنیا کا آپس میں گرا تعلق ہے۔

میں بچھلے سال شملہ گیا تو وہاں سابق گور نر صاحب پنجاب نے مجھے بلوایا اور ریہ سوال کیا کہ میں ایک نہ ہبی آدمی ہوں مجھے دنیاوی امور میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ ان کامطلب بیہ تھا کہ میں نے تمرنی تحریکات کیوں کیں۔ میں نے انھیں بنایا یہ بھی میرا ہی کام ہے کہ میں فیصلہ کروں کونساکام دنیوی ہے اور کونسا دین ۔ گور نر صاحب کا یہ کام نہیں کہ مجھے بتا کیں تمہاری فلاں تحریک دینی ہے اور فلال دنیاوی-وہ خود اینے متعلق فیصلہ کرسکتے ہیں بھر میں اینے متعلق خود ہی فیصلہ کروں گا۔ میں جس چیز کے متعلق سمجموں گا کہ اس کا اثر ند جب پریزے گاتو اس میں ضرور دخل دول گا۔ غرض دین کے فائدہ کے لئے بعض دنیوی امور میں دخل دیتا ضروری ہو تاہے۔ پچھلے سال میں نے بعض تحریکات میں حصہ لیا تھا اور ان کے متعلق تغصیلاً ان کے افتیار کرنے کی وجوہات بھی بیان کی تھیں۔ معلوم ہو آ ہے گور نر صاحب کو ان سے واقفیت نہ تھی ورنہ وہ ایساسوال نہ کرتے۔ اب پھرایک موقع پیدا ہو گیاہے جس کا اسلام کی ترقی کے ساتھ محمرا تعلق ہے۔ اور وہ آئندہ حکومت ہند کا سوال ہے۔ سائن کمیشن پھر ہندوستان آرہاہے اور اس نے بیہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہندوستان کی آئندہ حکومت کی کیاشکل ہوگی۔اس موقع پر کا گلر کی سمیٹی نے اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے بعض دو سرے لوگوں نے ایک سمیٹی بنائی جس کے مدر اور شاید سیرٹری بھی پنڈت موتی لال صاحب نہرو تھے اور انبی کے نام کی نسبت ہے اس کیٹی کا نام نہرد کیٹی ہؤا۔ اس کمیٹی نے ایک ربورٹ تیار کی ہے اور اس میں ایسی تجاویز پیش کی ہیں جن پر آئندہ حکومت کی بنیاد رکھنے کی صلاح دی ہے۔اس میں مسلمانوں کی طرف ہے م

طلی امام اور مسٹر شعیب قریشی شامل تھے۔ سرعلی امام تو بوجہ بیاری صرف ایک ہی مجلس میں شریک ہوسکے اور شعیب قریش صاحب کابیان ہے کہ ان کی باتوں کی کوئی برواہی نہیں کی جاتی تھی۔ اس میں ایس تجاویز کی محق میں کہ اگر مسلمان انھیں منظور کرلیں تو ان کی ہلاکت بیٹنی ہے۔ جو حالت ان کی تپین میں ہوئی تھی وہی یہاں بھی ہو سکتی ہے اور اگر انہوں نے ان تجاویز کو مان لیا تو ہو کر رہے گی۔ چو نکہ کوئی زہبی سلسلہ اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ ایسے گر دوپیش میں نہ ہو جس میں ترقی کاامکان ہو اور چو نکہ ان تجاویز پر عمل کرنے سے مسلمانوں کی ترقی کے جملہ رائے میدود ہو جاتے ہیں اور اس کا حاری جماعت پر بھی برااثر پڑتاہے اس لئے جماعت احربیہ کا فرض ہے کہ مسلمانوں کو اس کے متعلق سمجھائے اور آنے والے خطرات سے آگاہ کرے۔ گورنمنٹ بھی اونجی آواز سے ہی زیادہ ڈرتی ہے۔ ان کے ہاں جو نکہ طرز حکومت ہی پارلینٹری ہے جس کے معنی ہی ملک کی آواز کے میں اور چو تکہ ان کے ہاں طریق ی یہ ہے کہ کثرت کی بات کو مان لینا اور قدرتی بات ہے کہ جتنا زیادہ شور مجایا جائے لوگ سمجھتے ہیں کہ اکثریت ای طرف ہے۔ پس اگر ہماری جماعت نے دو مرے لوگوں کے ساتھ مل کر اس کے متعلق کوشش نہ کی تو گور نمنٹ حامیان رپورٹ کو کثرت خیال کر کے اس کی بہت ہی باتوں کونشلیم کرلے گی اور یہ اسلام کی ترقی کے راستہ میں ایک خطرناک روک ہوگی۔ میں نے اس رپورٹ کو بنور پر ھاہے۔اس میں صاف ایسی باتیں موجود ہیں جن سے معلوم ہو تا ہے کہ اس کے بنانے والوں کی نیت نیک نہیں اور ابھی ان کے ذہن میں ایسی ہاتیں اور تجاویز ہیں جن ہے اسلام کو نقصان پنجاما حاسکتا ہے۔ گو ان میں ہے بعض رہانت دار ہیں لیکن

دیانت بھی تعصب کے پردہ میں چھپ جاتی ہے۔ میں ان کی دیانت پر جملہ نہیں کر تاکیکن باوجود اس کے میں کر تاکیکن باوجود اس کے میں کہتا ہوں کہ ان کے دل ودماغ پر تعصب کا پردہ پڑا ہوا ہے اس لئے وہ ان معزت رساں باتوں کوجو ملک کے اتحاد کے لئے خطرناک ہیں کر گذرنے پر تیار ہیں۔

پس میں اس خطبہ کے ذریعہ جماعت کے دوستوں کو سوائے ان دوستوں کے جو گور نمنٹ کے ملازم ہیں کیونکہ ملازمین سرکار کا سیاسی معاملات میں حصہ لینا ناجائز ہے توجہ دلا تا ہوں کہ جس طرح راجیال کے مقدمہ کے وقت انہوں نے دو سرے لوگوں سے مل کر کمیٹیاں بنائی تنس

ای طرح اب بھی ہر شراور ہر قصبہ بلکہ ہر گاؤں میں دو سرے لوگوں سے ملکر جلد سے جلد این کمیٹیال بنائیں جو نہرو سمیٹی کے خلاف جلے کر کے لوگوں کو اس کی پیش کردہ تجاویز کے بدا ژات سے آگاہ کریں اور اپنے مخالفین کو بھی دلائل سے قائل کر کے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں۔ وہ جلے کریں ریزدلیوشن پاس کریں اور ان کی نقلیں گورنمنٹ اور مسلم المجمنوں کو بھیجیں۔

مسلم لیگ بے شک ایک اہم سای مجلس ہے اس کا احرام ہونا چاہئے لیکن اسے بیہ حق کمال سے حاصل ہوگیا کہ برادران یوسف کی طرح اپنے بھائیوں کو جس طرح چاہے فروخت کرتی پھرے۔ دہ بیہ دعویٰ کسی صورت میں بھی نہیں کرسکتے کہ آٹھ کروڑ مسلمان اس کے غلام ہیں اور انھیں جماں چاہے اور جس طرح چاہے دو سروں کے ہاتھ بچ دے۔

میں جماعت کے دوستوں کو تاکید کرتا ہوں کہ وہ اس رپورٹ کے خلاف جلے کریں اور ریز دلیوشن پاس کر کے ان کی نقول لاہور اور کلکتہ کی مسلم لیگز 'مقامی گور نمنٹ 'گور نمنٹ ہیز 'سائن کمیشن 'تمام سیاسی المجمنوں اور پریس کو بھیجیں اور گور نمنٹ کو آگاہ کر دیا جائے کہ اُل تجاویز پر عمل کرایا گیا تو مسلمان میں شمجھیں گے کہ ان کے حقوق کو بالکل نظر انداز کر دیا اگر ان

گیا ہے۔ اور یہ تحریک اس وقت تک جاری رہنی چاہئے جب تک ان باتوں کا فیصلہ نہ ہو جائے۔ میں نے اس کے متعلق ایک مضمون بھی لکھنا شروع کیا ہے جس کی ایک قبط "الفضل" میں شائع ہو بچی ہے اور دو سری بھی ایک دو دن تک شائع ہو جائے گی۔

) ہو پھی ہے اور دو سری بی ایک دو دن ملک سائ ہو جائے گا۔ چو نکہ بیہ رپورٹ انگریزی میں ہے اور ہر کوئی اسے پڑھ کر سمجھ نہیں سکتااس لئے میں نے

چونکہ یہ رپورٹ انگریزی میں ہے اور ہر لوی اسے پڑھ کر بچھ میں طمان سے میں ح اس مضمون میں اس کا فلاصہ اور وہ حصہ جو اسلام سے تعلق رکھتا ہے نکال کر بتایا ہے کہ مسلم مطالبات کیا ہیں؟ کس وجہ سے ہیں؟ اور وہ جائز کس طرح ہیں؟ میرا منشاء ہے کہ بعد میں اسے کتابی صورت میں بھی شائع کر دیا جائے۔ اسے مطالعہ کرنے سے ہر مسلمان بغیراس رپورٹ کو پڑھے موجودہ سامی حالات سے واقفیت حاصل کر کے اپنی رائے درست کر سکتا ہے بلکہ دو سروں کی رائے کو بھی درست کرنے کی الجیت اس میں پیدا ہو سکتی ہے اس لئے دوستوں کو اس کی اشاعت میں بھی سرگری سے حصہ لینا چاہئے۔ اس مضمون کو خود پڑھتا اور یاد کرنا اور دو سروں کو بڑھانا اور یاد کرانا چاہئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح ہماری جماعت راجیال

کیس کے وقت تمام مخالفتوں کو اپنے آگے ہماتی ہوئی نکل گئی تھی اس طرح آگر اس وقت بھی کو شش کر کے وہ کامیاب ہو گئی تو یہ بھی یقینا غد اتعالیٰ کا ایک فضل ہوگا۔ اگر آج کچھ لوگ ہماری خالفت کریں گے تو یقینا وہ کل اقرار کریں گے کہ ہم نے ان کو ایسا قدم اٹھانے سے بچالیا جس کے بعد ہندہ مسلمانوں میں بھی اتحاد نہ ہو سکتا اور مسلمانوں کو جابی اور بربادی سے بچالیا اور دونوں اقوام کے عقلند لوگ ہماری تعریف کریں گے۔ اس رپورٹ کی مخالفت کے لئے مسلمانوں میں اور بھی تحریکیں ذور و شور سے ہو رہی ہیں۔ لاہور میں ایک المجمن تخظ حقوق المسلمین قائم ہے۔ بہت سے لیڈر بھی مقابلہ کر رہے ہیں لیکن چونکہ ان میں کوئی نظام نہیں اس لئے ان کی کوششیں ای جگہ تک محدود رہتی ہیں جمال وہ خود ہوتے ہیں دو سری جگہ کے لوگوں پر ان کاکوئی اثر نہیں ہو تا۔ لیکن خد انعالی کے فضل سے ہمارا نظام ہے اس لئے ایک جگہ سے جو آواز اٹھتی ہے وہ بی پٹاور سے لے کر آسام تک اور منصوری سے لے کر راس کماری تک ہر جگہ سے بلند ہوتی ہے اور سارے ملک میں شور بپا ہو جاتا ہے۔ ایسا نظام اگر انسان خود پیدا کرنے کی کوشش کریں تو سینکڑوں سالوں میں بھی نہیں کر سکتے لیکن اللہ تعالی نے ماری دنیا میں نہیں کر سکتے لیکن اللہ تعالی نے مسلمان سال میں نہیں کر سکتے تھے وہ خدا کے فضل سے ہم نے کئے ہیں۔ ہمارا نہ بھی کام ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور خدا نے ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دی ہے جس کا ۱۱۰۰ حصہ ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور خدا نے ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دی ہے جس کا ۱۱۰۰ حصہ ساری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اور خدا نے ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دی ہے جس کا ۱۱۰۰ حصہ سے ای کر جم خدا کے فضل سے ہم نے کئے ہیں۔ ہمارا نہ بھی مور بھی باتی تمام مسلمان نہیں کر سکے۔ قلیل التعد اد سے اتبا کام لینا یہ خدا تعالی کا ایک خاص فضل ہے ہی جان طرح ہم خدا کے فضل سے دنیادی محالات میں بھی بہت براکام کر سکتے ہیں۔

پس میں جماعت کو نصیحت کر نا ہوں کہ اس نظام کو کام میں لا کر تحریک کریں تاکہ اس رپورٹ کے بدا ثرات سے مسلمانوں اور گور نمنٹ کو متنبہ کیا جا سکے۔ گور نمنٹ نے چونکہ وعدہ کیا بثواہے کہ مسلمانوں کے حقوق کو ان کی مرضی کے خلاف ضائع نہیں ہونے دے گی اور

اس رپورٹ سے چونکہ مسلمانوں کا سرا سرنقصان ہے اس لئے وہ ضرور توجہ کرے گی۔

میں امید کرتا ہوں کہ دوست جلد سے جلد اس کام کو شروع کر دیں گے اور دو سرے لوگوں سے مل کر کمیٹیاں بنائیں گے اور جلے کرکے ایسے وانٹیرتیار کریں گے جو ان دلا کل کو جو اس کی مخالفت اور مسلمانوں کے مطالبات کی تائید میں ہیں سمجھ کر ہر جگہ اور ہرمقام بلکہ ہر مجلس میں اٹھتے بیٹے انھیں پیش کریں گے حتیٰ کہ ہر مسلمان ان سے آگاہ ہو جائے اور ان پر مجلس میں اٹھتے بیٹے انھیں پیش کریں گے حتیٰ کہ ہر مسلمان ان سے آگاہ ہو جائے اور ان پر

عمل کرے۔ .

پس اشتہاروں جلسوں الفضل کے مضامین اور پھر کتاب شائع ہو جانے کے بعد اس کے ذریعہ سے سب ذریعہ ایسے وانسٹیرتیار کر کے کمیٹیاں بنا کر جلے کر کے اور ریزولیو شنوں کے ذریعہ سے سب

مسلمانون کو اس کے براثر ات سے متنبہ کر دیا جائے۔ اور تھو ڑے عرصہ میں ہی ایبا مطلع پیدا کر دیا جائے جو اس غبار سے جو اس وقت اٹھ رہا ہے پاک وصاف ہو۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر تا ہوں کہ چو نکہ دنیاوی معاملات ہمارااصل کام نہیں اور اس وجہ سے ان میں دخل دیتے ہوئے ڈربی لگتا ہے اس لئے ہمیں ایسے راستہ پر چلائے تاکہ ہمارا دین بھی محفوظ رہ سکے اور ہم دنیا کو بھی فائدہ پہنچا سکیں۔ اور جس طرح دین کے محن قرار پائیں اس طرح دنیا پر بھی احسان کرنے والے ہو سکیں۔

(الفضل ۱۱/ اكتوبر ۱۹۲۸ء)